Thy Mousem ? ek du (poetry) prize : Rs/o/2 Pages: 128 OMIN KHAN SHAUQ Address: Ashraf Villa, 11-3-723 on allapalli; Hyderalad some publice: Duther caff) Printed at Aijag printing press, Challa Bagar Hyd 500002 178/ROP

Aec. NO. 55

بكرك موسيخ

900 900

شعثيرى مجموعكه

٥ مومن خاڭ شوق

ACC. 140.

#### كى كى ئىملەتقۇق بىچى مصنتىف محفوظ

سپ اشاعت : ۱۹۸۱ تعب زاد ایک مزار

براعانت اردؤ اكسيارى آندهرا يرديش ، حسيد داباد

کتابت \_\_\_\_ محمود کیم سرورق \_\_\_ محمود کیم طباعت \_\_\_ اعجاز پر ٹلنگ پلیں چھتآبا زار حید ماآباد تبہت \_\_\_ دستاس روپے تبہت \_\_\_ دستاس روپے

 $\bigcirc$ 

سرمب دید آنده ایردین اردو اکیژی حب درآباد
الیک مجب دیر آنده ایردین اردو اکیژی حب درآباد ۲
سامی مجب دیر و بارکان حب درآباد ۲
سنت نل مجب دی بارکان حب درآباد ۲
سنت نل مجب دی بارکان حب درآباد ۲
سنت با معد لمید دی ، مجبئ ، علی گراه سیما ببلشرس این فر بکس پرموٹرس ، ویک دی کی گرومف گردا دی آباد ۲۵
سیما ببلشرس این فر بکس پرموٹرس ، ویک دی کی گرومف گردا دی آباد ۲۵
سیما ببلشرس این فر بکس پرموٹرس ، ویک دی کی گرومف گردا دی این این این این این این این کردا دور دو این مسجد الله یکی میرد آباد ۱۱

Ace. No.

 $\bigcirc$ 

والدِمِحترم، والده محترمه بھائی عُمرخاں صاحب

اوس

ے۔ کے نتام O

... څاه تمکنت

۔ مست

لعبط مدياءاا

تظیرے (۷۲)

نرن<u>ښ</u>ځ

نئ فكر، نيا لجج

اینی مات . .

حرد صرو

غزلیں (۳۸)

قطعات (۲) تزانشسل (۲)

# مَي فِكر، نيالهجبر

کل شوق سے اپنی بھی طاقات ہوئی تھی انظموں میں نئی فکر سے

مومن خان شوق کی شاعری کے مطالعہ نے حیں وصف سے آشنا کیا وہ ان کی ایک ایک انگاری و اختصار بیندی ہے ۔ شاعری در اسل جا دل کے دانے پرقل مجو اند کھنے کی جا نکا مشق ہے ، یہ دہ باریک ممل کا تھال ہے جو انگل شتری سے صاف نکل آئے۔ توکیا کہنا ۔ توکیا کہنا ۔

سُنُوتَ ، مَتَنُوع موضوعات کے شاع ہیں بوریث الوطی تصدیرہ لب و رضار عمر دورال اور زندگی کی دیگر سچائیاں جو زننی و رخی ہیں بان کے کیپنوس برنفش و نکا ربناتی نظر آتی ہیں۔ ان کے لب ولہج بیہ بہندی شاعری کے اثرات بیشر اور فارسی رنگ و کا بہنگ کی آمیزش کم نرملتی ہے۔ اس طرح ان کی نظیمی کیت اور دو ہے کی باد دلاجاتی ہیں۔ ساخھ جدید نظر سے اس الیب کی ترجمانی بھی کرتی ہیں۔

شون نے نیزی شاعری مجھی کی ہے اور مقفی شاعری مجھی ، ان کی سیاحت فکد کا خلوص ہمیں بھین دلانا ہے کہ مشا بردی بدلگن انھین سقبل سے آنکھ طانے کے قابل بنا دے گی ۔مشق و مزاولت ، آگئی و تجربہ کا بدسل لدیونہی جادی ہے تو یقن اُستون کے قلم سے کوئی یا دگار فن بارہ شیک بڑے کا اور یہ طری بات ہوگی کیونکہ عظم یہ ایک تبسیم بھی کسے ملیا ہے

"کُکُوتر"، "رست جو بکن" ، "مجھی" ، "سوال"، "برواز" دغیرہ نظیں اور شاع بی انفرادی فکری ضامت دی ہیں۔ اپنی طرف متوجہ کرلیتی ہیں اور شاعر کی انفرادی فکری ضامت دی ہیں۔ سٹوق کی غرب بلکی تھیلکی بحروں کے بادجود اپنے اندر ایک وزن لئے ہوئے ہے ۔ گو اہمی انھیں نہ وادی کی بہت سی منزلیں طرکرتی ہیں لیکن ان کے ناخن کی گرہ کشائی کے انداز ہمیں مایوس بہی کرتے ۔ ذیل کے چند سفعر طاحظہ ہوں ۔

یرکتابین بین زندگی بیری پیول یادد کی بین کتابون بی مرایک خفا خفا ہے جھے سے حالات کا جیسے مرشب ہوں سے بھی کھنے دیکھتے دیکھتے پھر آپ کی شہرت ہوگی مشرت ہوگی دیکھتے دیکھتے پھر آپ کی شہرت ہوگی دیکھتے دیکھتے پھر آپ کی شہرت ہوگی دیکھتے تو جناب ہا تقول بی مرسی کی دیکھتے گئے ہو میں احساس خلوقوں کی گرہ کھو لیے لگا قام ساری دنیا گھر آنگن تھی ایرہ بھی کھیں ساری دنیا گھر آنگن تھی ایرہ بھی کھیں بیری کھتے دہ بیری کھتے دہ بیری کھتے دہ بیری کی دیہ بی کھیں میں آب کی کہ مومن خال شوق کے شعری شعلہ دشینم کی یہ بہلی کھیپ نشاطِ دیدہ دران کے حق میں قبولِ خاطر ہوگی۔

شار تمكنت

ريدرشعيهٔ اددو وامعه عثما نيه حب دراها د

۱۱- ارتي ۱۹۸۰

الني باحث

مال قبل من في شاعرى كمديدان من بيلا قدم ركها در ندگى كم مختلف نشيب و فرا رد اور تلخ و سيرس واقعات دوق شاعرى كو أها كر كرتے كئے ميں في جناب طالب رزاقى صاحب (مرحم) اور جناب و فارخليل صاحب سے بہت كچھ مانا اور سيكھا ـ إن

رزای صاحب (مرحوم) اور جناب و قارصین صاحب مصطبهه پیهمهاه اور بیمهاری معزز اصحاب کی بنتمت! فردامیول اور مفید مشورو*ن نفیمیری شاعری بین خود* اعتمادی کرستگیری افزی کردند. مدرس مگر شهرتاریا

کی رنگ سازی کی اور میں آگے ٹر صتا رہا -پہلے بیل میراکلام مقامی رسائل وجرائد کی نذر ہونا رہا ۔اس کے بعد مقامی سرطو

سے نکل کر ہندوستان کے اکثر و میشتر رسائل و جرائد کی زینت بننے نگا جیسے نیا دور" "زبان و ادب" " بانو" « هیمع " " کھلونا " « نگامو" « فاتون مشرق" " نشاعر"

" شیراده" " او تر نصوار پر دلیش" " تسایست " او مناعمے دکن " اور خدرمت " وغیرہ وغیرہ منیرہ اس اندایا دیا ہوں۔ اس اندایا ریٹر یو سے کئی مرتبرا بنیا کلام بیش کر دیکا جوں۔

کریا اربیا ہے کا مرحبرات اور احساسات کواپنی شاعری کا محور بنایا ہے۔ زندگی بیں نے عوام کے جذبات اور احساسات کواپنی شاعری کا محور بنایا ہے۔ زندگی

كوروشنى سے نعبر كرتا ہوں ۔ اندھيروں كى دير بائى كا قائل نہيں ۔ ويسے ميرا تخلص شوق ہے ليكن كئ جگروتتن سے يجبى كام ليا ہے ۔"ادب برائے دندگى" ميرا ا دبی

اعتقاد ( *ور رقبي سع*ـ

بین جناب طالب رزاتی (مروم) کو نزرائم عقید تنایش کرتے ہوئے وعاکو ہوں کہ خوا و ند تعالیٰ ان کو جنت الفروس بین اہم مقام عطا فر مائے۔ آبین ۔ بین جناب و قار خلیل کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ صاحب بوصوف کے مشورے کا ولہ گراں قدر آداء «بدلنے موسم» کی اشاعت بی بے حد کار آمد ٹابت ہوئیں۔ ہند و پاک کے نامور شاعر جناب شاذ تمکنت نے بہری شاعری بیر وصلہ افزا دائے سے نوازا۔ جناب اخر ضن اسد شنٹ سکریری آن ما البید دیش ادر و اکبری ناخت مرکم جائی دائے سے سرفراد فرایا۔ ہر دومعز نه اصحاب کی عنا یتوں برانمہار تف کر سم الاتا ہوں۔

جناب محد معزالدین صدیقی صاحب (سکشن آفیسری لے طبی) بھائی عمر فال صاحب (سکشن آفیسری لے طبی) بھائی عمر خال صاحب، خال معاصب ، جناب محد معین الدین صاحب، جناب خواجر صدیق احد صاب اور جناب بواجد معین الدین صاحب، جناب خواجر صدیق احد صاب اور جناب بورسف ندیم صاحب نے اس سلسلے بین ایپنے اشتراک سے ممنون کیا جس کے لئے سیاس گزار ہوں ۔ جناب محد دسلیم (نوسش نویس) نے قوم اور لینے بین میں کا مظاہرہ کرتے ہوئے " بدلتے موسم " کو دوشن ترک کا بست سے سنواد اجن کا بی مد مشکور ہوں ۔

آخریں مشریک زندگی کا بے حدممنون ہوں کہ انھوں سے اس سلسلے یس پورا پورا تعاون کیا۔

950 Tr

مشرف ولا ۱۱-۲۳-۲۷ ملے پلی میدا آباد ۵۰۰۰۰۱

ہی رفعت تیری ہی عظمت ننری سی تتری سی قدرت برورد محاركها تشكارا ہر دو زما<u>ں سے</u> ہر دو جہاں سے کوک و مرک*ال*۔ تیری ہی قدر ہے پر*ور*دگارا ہے ''شکار ا لق وزباں سے شرح و بیاں سے تنری ہی قدر سے برورد گارا ہے آشکارا بحسراور ترسط تیری ہی قدرت بيروردكارا بسياتنكارا



کے رحمتِ عالم ایک نظر برمالِ غرببال ہوجائے یا درد گرر جائے صدیع یا درد کا درماں ہوجائے

ہر سانس سے آئے ہوئے وفا، ہربات یں ہواُلفت کا دا اک نشتر یا دِشاہِ رسل ہوست رگ حب ال ہوجائے

جب اننک ندامت انجمری کے سرکار کرم سرمایش کے توشنودی رب ہوگ ماصل جب نفس بھی انساں ہوجائے

میں نعت نگار شاہ بنوں حسّان کیارے مجھ کو جہا ل سرکار ثنا خوال ہوں میں بھی مجھ ربی ہے احسال ہوجائے

یں جا ہوں کہ دنیا کی مشکل ہوجائے جراساں مشکل ہے کے مشوق دو عالم کی مشکل وہ چا ہیں تو اسال ہوجائے

#### ر ارزوئے شوق

فقط حضور کا دیدار اور کچه بھی نہیں فضائے عطور کے انوار اور کچھ بھی نہیں

غم حیات، نشاطِ حیات بن جامے نگاہ بطف ہواک بارادر کچھ بھی ہیں

بس ایک بار ا دهرهی ده مینم رحمت بو صدائے قلب ِ گنهگار ادر نجید بھی نہیں

ازل سے انکھوں کو دیدار کی تمناہے عطا ہوطافت دیدار اور کچھ بھی نہیں

ته که بوا بول محبت کی شاهر ابول کا در اساب یه دیوار اور کچه بعبی نهیں

یکارتی ہے جسے نام شوق سے ڈنیا خصور کام ہیں ہیں

# كمائ

برطور، ورق ورق برطو '' ''سِسکتی 'اُدھ حلی ہوئی حیات کی علامتیں سطرسطر لمي منشتر، حرف حرف نقوش مال مهکتی ، یکول جیسی تصولی بسری زندگی خار، خواب ، جام ، عکسس عکس ، جام ، نواب ، لب كرن كرن ، كلى كلى ، بدن كے ذائقة كالمس خاک وہاد وہرق خوف ،خواہشوں کے رنگ لا مك ماب الك نصل الك واقعير، غزل فسانه بيم روايتي، نقد وتبصره كه فن ہرانے لوگ جیتھ طے ، ماس نو کبرنو سیح . خدا کا خوف ، نیکیان ، عذاب اور بیمر عذاب بھوك، كھيت، باليال ماند جیسی روشاں لط کیاں پہیلیاں حکایتیں مصفف ، تذکرے ورق ورق سبھی برطو

# رفضى كى طرف

رندگی بین انجینین م الجھنوں میں زندگی کیف، درد اور اضطراب غم ،مسلسل غز' عذاب رواشنی بیتی رای تاریکوں کے يهرتهي ظلمت قطره قطره لأيتب نذدر لأثينه جيره جيره بشهدكي زاوييغ فكردنظركم مرحلے فہم و بصرکے اور فروں ہوتے گئے روشننی کی جستجو میں روز و شب برگ آواره سيخ دشت امکال کی طول پلی مرقدم جلتے رہیے بھر بھی ہم جلتے رہے

### اعتاد

خضر بنائیں کس کو ہم کہ جس دشت بلا میں ہیں اسپر رات ہی رات ہے یاں سایہ فکن کوئی مہتاب، مذھکنو نہ کوئی اپنا دفیق جیسے خاموش سمندری طرح تنہا فی

> جیج کے شہر کو چلنا ہے کھن ہے درستہ

کس محے ہمراہ چلیں

که ذرا فاصلهٔ، فکر و نظر توسیط انتظار اور که تدمول په بھروسہ ہے ہمیں نود بنیں خضر، چلیں جانب دل نارمیا دشت میں مرکا یش گلاب

#### من الرش

اسے کیوں رو کتے ہو کوئی چیپ چاپ گھرکو جارہا ہے تمنّا کی چتّا کو آگ دے کر ادھر دلیکھو، خرا ہے ہیں وہاں کیچہ مجھوٰل شاید جل رہے ہیں اُجالا کیکیا تا کانپتا، مدھم اُجالا یقین صبح کی روشن علامت ہے یقین صبح کی روشن علامت ہے

#### ند. سعور

ر مر ہواکے ددش پر جیسے رواں ہے سمنر وقت کتا ہیں کراں ہے اسے تم روکٹ چاہو کہاں مگن ( فراند ا فراند ا الحد ۱۱

ساعتِ دلدار بھی ہے شعلۂ رضار بھی ہیے آب وخاک وبار بھی ہے تم اکس ل

تم اکیلے سوچتے کموں میں جکراسے کس کئے تنہا کھراسے ہو

زنرگی اور د قت کے ہمراہ جینے کا چلن سیکھو

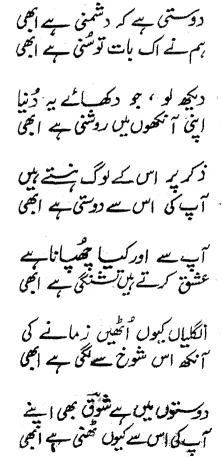

صع جلتی ہے سٹام جلتی ہے دھوپ ہر کمحر ساتھ رہتی ہے

ہوسموں کے بدل گئے آدا ب شہرو صحرا بیں کؤ سی جلتی ہے

جلتی آمکھوں ہیں روشنی نہ جمک زندگی گرد گرد اُطنی ہے

اوگ اس طور بھی تو زندہ ہیں سانس رکتی ہیں

آرزو آنچلوں کے سامے بن بیمند کمجے ہی رقص کرتی ہے

شعر کہتے ہوئے خیالوں ہیں شوق اکس ارزؤ مجلتی ہے

اپنی دھرتی پرجہاں ایسا بسا آدمیّت مسکرائے پیاد کی کونیل لگا

وادئ سنسان میں آواز دے خود بلط کر آئے گی تعیبری صدا

وه اگرست دان بنین، فرحان بنین اس طرح جینے سے اخسیر فائدہ

نصلِ کل آنے کو آئی اور گئی وور سے میں دیکھت ہی رہ گیا

ایک کھے کی مشرت کے املی گردشنی مالات نے رسواکیا

شوق سرگردال ہے جس کے واسطے چھیے گیا ہے وہ کھال کھے تو بکتا

شاع ہوں جھی توحب ل رہا ہوں زخموں کا اقاط سے لمسلہ ہوں

ہر ایک خفا خفا ہے مجھرسے مالات کا جیسے مرشیہ ہوں

سورج کو چھپا کے مجھ کو دیکھو تنزیر کا ایک سلسلہ ہوں

آیک نه تو جموف بولما سے دیکھو مجھے کستنا فوش ادا ہوں

سمتوں کے حصار میں مہ ڈھونڈو لمحسہ ہوں مگر گرمیز یا ہوں

ہونٹوں نے جسے کبی چھُوا تھا بین شوق اُسی کی اِک صدا ہوں

# وصدكا الكي فنظر

ایک کلی نوست گفته کلی صحن گلمشن میں اٹھلار می تھی کہ عبانے گر دم جگایا اُسے: اور معصوم ! نورس ، سٹ گفته کلی نورس ، سٹ گفته کلی جمول بننے کا ارمان دل میں لئے چند لمحوں کی فاطر ہوئی سٹ دماں دیکھتے دیکھتے ۔۔۔ مسکراتے بیوں پرخزاں تجھا گئی

لاکھ نوسشبونے اس کو جگایا مگر وہ کلی ایک تبت کی سے ہمراہ اُڑتی جیلی

ردر صحن چمن سے بہت دور آکسش کی سرحدوں سے آوھر

صحن حمن دُهند كا ايك منظر لكا

### عياوت

یہ جوتم گیھا میں بیٹھے یتھرکی مورت کی طرح د نیاسے دؤر

زندگی سے بے خبر عمادت ہیں محور سنتے ہو

أور بيرهمجفته بهوكه تمني بالياء مكرتهم ببرتجيته ببي

چھوڑ کر گھا تھ تمم إ دهرنه وُ

جھاستی ، تبیتی زندگی کے مرحلول كوتيفيل كمه عبادت كرو توهم جاتين ۲۴

ياوس

عم کے سامنے و پراغے

بین<u>ے قصتے</u> تنہائ کی چو کھٹ ہیہ

جب جب یا د ۳ مے ہیں *تنب تنب* 

کھڑے ساتھی دل کے زخم یہ

شعله بن محر ادر مجھے جھلسا سے ہیں

ره مر ترطیا عربی

# منخليق

سنهری شفق ، بیپاری چاندنی

نشنگی جام برجام پیتی رہی اور دھنک ہیج پر موم بنتی رہی شام ننہا ہوئی ، روشنی مہر گئی بے لباسی کی لڏت مزہ دیے گئی قطرہ قطرہ لکیے رہی اُتر تی گئیں فاصلوں کی شعاع ، کمس کی قرمتیں اور گولائیاں ، مہری مہلی ہوئی روشنی کی بشارت کا مظربیں

مك لمه شوق كالمحشِّن تخليق كي صبح كا دا تعطه

## نقش ورنگ

یہ تعبیر جو اُلی اب کے سایہ سایہ سایہ سایہ سی آسیب کی ماہند حیات ایک اک چہرے کا شمنہ نوج رہی ہے بڑھ کر نور وظلمت کی کٹاکش سے جمعنیٰ نکلیں ہاں، وہی سنبہرطلسات کا مفہوم بنیں رنگ زکھرے تو یقیں ہے مجھے چہرہ مِل جائے نقش روشن ہوں

نق<u>ت</u>س روشن <u>تق</u>م



میں دفتر سے چلا تھا گھر کی جانب ہے۔

راستنياس کھھ خبالولنے مجھے روکا

خیال آیا خربدوں گا نيا بككس، ننى ساركى ير انغ بين مجهمة نسرين " كي حيلي ياد آئي

جس میں لکھا تھا کہ مكتب ك كتابين اكايبال، اُنے وقت کے آوم ،

میں جیرال سوحیابی مده گیا اب کے اُکر گھر تکا کما ہیں ، لانڈری و الے کا بل ا در لانشط کا صرفه .. نه حلفے اور کیا کما ين گھر كير كھطوا ہوں یں ہر و عدے یہ فائم ہوں مجھے آواز دو اندرمبلابو ذرا ألحمن سے جان تھولے

### رُت بو بدل أو

رمت جو بدلی تو یا دوں نے اُلھا دما رات بهمر اور تنهاسی لگنے لگی ایک ای تر مے برچھائیں ول مے قری جد وسني فاطر سولا بنين: اور منتی گئیں ہم نے روسم کے بر نوج والے توتھے ، مولنيلين بيراه كين، بات بهر آگئ اور پھر ہم سے الوں میں مارے گئے زندگی: اک تمات سهی دوستو! ہم تو واقف تھے بھر کیوں سنائے گئے كوفئ بثلاث اصل حقيقت سي كيا! ٩ عِالْمُ فَى تُوحِ لِينِ مُ جِالْمُ فِي طِالِينَ كِيا إِلَّا

0

ذکر دلداری حبانا مذ لکھا سے ہمنے لوگ کہتے ہیں کہ افساند لکھا سے ہمنے

جس کی دیوانگی عشق سے رستے مہکے صرف اس شخص کو فرزانہ تھاہے ہم نے

آپ جلاسے نئی صبح تمنا کے لئے جدیہ سفوق کو پروانہ نکھا ہے ہمنے

سبخرد مند تھے ،افسون نظرتھا! کیا تھا شہر دانوں کو بھی دبوانہ کھاہمے ہمنے

تم نے جن آنکھول یں دیکھی ہے تعکن صابوں کی بوں سے آن آنکھوں کو بیماند لکھا سے ہم نے

صبح اقرار توجیکی ہے بعید شوق ، مگر جلتی راتوں کا بھی اضامہ مکھا ہے ہم نے بزم میں ہم رہے اِک کمی کی طبرح روشننی تھی مگر تنیسرگ کی طب رح

ترے رخسار تھے چاندنی کی طسرت فامشی بولتی تھی کلی کی طسرح

پھۇل میں عیاند میں جام میں زخسم میں روز ملتے ہیں ہم آجسنبی کی طب رح

اور پھر ہم نے اس کو لگایا گلے " "موت ہم سے ملی زندگی کی طسرح"

یاد اس کی دہبے پاؤل گزری تھی شوق میں کہ انحب ان تھا اک گئی کی طرح آ دمی بهون کرسگت بهون بین روز مرتا بهون که زنده بهون بین

 $\bigcirc$ 

رات کے ساتھ بدلنے والوا ہر نئی صبح یہ تنہا ہوں میں

اتف قات زمار تر مجيم إ

محد کو بتحسر سے مقارو لوگوا فوط جاؤل گا کرسٹ پیشہوں ہیں

شوق یوں روندکے جانا کیسا آپ گی فکم کا رستہ ہوں میں

مچھ کو مصروف کرکے خوالوں میں پھول بن کم رہنے رکما بوں میں

نظر آتی ہے اُن لبول کی ہنسی مسکساتے ہوئے گلاوں بیں

چیتم مشتاق!الیسی بھی ضد کیا وہ چھٹے ہیں کئی حجب ابوں میں

اک حقیقت کی آدرو توبر! زندگی کیط گئی سرابوں پیں

یہ کیت بیں ہیں زندگ میری چھول یادوں کے ہیں کتابوں میں

کر دہا ہے تلاث شوق تہیں جام وس غرکے ماہتابوں ین



جیون سپنوں کی اکستی دھوپ مبھی تو کبھی یہ جھایا اس کے روپ انوپ شعلہ ہشبنم، نچھول، انگارے اور نصیب اپنے اپنے

ہرد تعلیب آپے آپے فیط پاتھوں پر کانسہ لے کر روپ دکھائے ،من کمھلامے کوٹھی اور دیلی اوپر راج کرنے ، بہروپ د کھائے

سپینے توسینے ہوتے ہیں سپینے کب اپنے ہوتے ہیں من کے تاریبہ مومن خاں بھی اکمآرے پریسی سنامے



ان كاسسرايا كسي لكفول اس سے پوچھول میں شاعر' بسراگی رُخ میتا بی تنيرا سسرايا حالست را بي للحقنا حابهون حضن معطسر ژک جا اک کل يُقُولُ كَى فَرُالَى دنیا طرے۔ سسرو نحرامان وه متوالی \_\_\_ صحب راصحب را فوشبو مهكے شعر و ادب افسارت گرامی تنسيسراجيس تنرے رو **ب** 

کیاری کسیباری وه تھسلواری بھونرا بن محمه کھوم رہی ہے کلیون کا کیسی ميراكسيان يُوم ديئ ہے سب تیراسے اب کے بلے ''تو

## رير بإكے صحرا ميں

تحمی مجمی بے نور فصابیں تمن في محوّر لب رايا تعا!

جیون کے طلع کا گر میں تم نے انحیل میکایا تھا!

تم میرے سینوں کی رانی من مستدر میں روپ سہانی

کومل ، کلیول جیسی حواتی! يسادى باتين امرت بانى

باین یاد آتی تنب ألى كو مبكاتي ہيں چُهُب چِيُكِ كروهِ أينا رملنا

خط لکفتا اور مگم صم ربنا مهتابي راقان بين اكتشر یا دوں میں تاروں کو تکنا

جلد آنے کا وعدہ کرکے تم جر پہیم دلیس گئ ہو پورپ میں ورشا بھی برسی م بن ليكن اپني دهرتي سوني سوني بتحسيدسي سيط تم ہو او ساون ائے صحرا میں ہریالی لائے

> چھول کھلیں جھوٹرے منطولائیں بیار کے نغمے مل کر سکائیں!

# بريم بُحارن

بھُور اندھیرا ہوا ہے سے میاں

ہوا ہے سکھیاں آئے نہ وعدہ کر کے ساجن دیکھی برریک ان

دیکھوری سکھیاں بنھمی بھی تو لوط چلے ہیں

رن كا \_\_\_ رئيساً ، جلها شورج تيساً ، جلها سورج

دور کہیں بدلی میں چھی ساگیاہیے کارن کیاہیے

ں ہوں میں ہے آئے نۂ ماجن وعدہ کرکے \_\_\_ چندا بھی اب ہڑواہیے روسٹن رجه لمل جعلمل كرتة تاري يبرمن نميرا كحويا كحويا

نین لگے ہیں ہر آسٹ یہ

قدم قدم میں چونکسی جاؤں

جانے کب آبیں گئے ساجن

جن کی میں ہوں پریم یجارن

محمرمے دوارے

مرآبيط يمر

مرجع ہے دھڑکن

## رتگ رنگ سنسار

رنگول کی تیھلولند سے سجنی رنگ بناسسنیار نيلا، بيسيلا، اودا ، لال ر تنگون کا دربار ماک گیاسسنداد ہولی کا تھوار ان رنگول کو رنگ مشمجھو مہلے اِن سے نسبتی نسبتی ، نگری نگری اور دوار یک جبتی ، اخلاص ، محبّت ، امن ، مسرت ، بیبار ر نگون کی بھلوار سے مرکا اب کے برس گلزار \_\_\_\_\_ اب کے بیس گزار

### ساول

بر کھے آئ سے ون آیا نوسم نیا سندلیل کا یا

بحبلی کرائی ، بادل گرجے بھول کھلے اور غینچے مہلے

ندی نالے شور محیاتے بچے نوش نوشش گیت سناتے

نسرس اورسٹ ہی مجی شادال اَلَّهِ ، اَفَّى ، آیِی ، فرحال

آنگن آنگن، دیپ علی بین پنگھٹ پنگھٹ بھول کھلے بین

جنگل میں منگل کا سماں ہے ایبا موسم اور کہاں سے

# بادول کی ڈور

سریج بہ لیکے بیگر بیگ بیگ راہ تکے کب آئیں گے ساجن امنس کی فائیلوں میں اگھیے دہ تھی سوچ رہے ہیں بیٹھے سبخی گھرمیں اکھی ملجی

سنجنی گھر میں آنجبی آنجبی مادوں میں تھوجاتی ہوگ !! بگیا میں علیاں جن جُن کر

بمیا پین عمیاں بن بن بر بار پروتی ہوگی : دھیان کی ڈور اُ لچھ جا ئے تو

وهيان في رور الجدم سے د من انس ميں اور وال گھر ميں کب لگا ہے اکمیا لگتا ہے

# گُلُ تر

کھلے ہیں چھول کتے ہی تمناؤں کا وادی ہیں تمہارے قرب کی خوشبو صداکے دوش پر صحن جین ہیں جب مجلتی ہے میں ان تکھیں بٹ کر لیتا ہوں کے گھڑی ہیں کو میا ہوں اگلی خو بصورت سی طاقا قول کے گھڑی ہیں تو لگنا ہے :

یہ جُری اور چمیا ، موتیا ، نرگس نہادی طرح بھینے کی یہاں پر نقل کرتے ہیں ان میں ان خوشبوا تم اکس ایسا گل تر ہو اسماس کی خوشبوا تم اکسا ایسا گل تر ہو مہاں میں مرے اسماس کی خوشبوا تم اک ایسا گل تر ہو مہاں میں مرے دن کا صنم خارم مہاں سے جس کی روشن ہے مرے دن کا صنم خارم

المارة ( )

نفعلهٔ شعله شبخ مهکا، مهکا موسس موسس

پیار محبت نظم گلنسن یه بھی مبہرے، وہ بھی بہرے

رنج و الم اور درد تراپ جید ، ماتم ماتم ماتم ...

ہاتیں اُن کی یاد آتے ہی پکیس جھک ری مُرِنم بُرِیم

شام غم کے آتے آتے ان کی زلفیں رہم برہم

اُن کی مُرقت ، ابنی محبّت شوق زیادہ اور تمجمی کم

40 جب المرح بربا كى رات باد أنّ بحكوني سي بات جیون کیا ہے اِک بازی ہے جیت کبھی تو کبھی ہے مات ایک خدا کا روب بین سب بدلی برلی سی سے وات بهلی سی را بین بنه و ک برلے، بدلے سے اوقات كرية مجفروسيا أورول ببر رو بنه جا تحے تسب ری مات کوئی نہیں ہے گھے۔ میں تو

دیواروں سے کرلے بات شوق ، مسائل کیسے حل ہوں ہاتھوں پر گر رکھتے ہات



جرم کیا جیسے رہے سزاکیا ہے تم ہی بہت لاؤ ماجراکیا ہے

اور لوگوں نے بھی کیا ہے ہی آپ کے واسطے بحپ کیا ہیے

بے سبب رو تھنے کا کیا مطلب انتسبہ اس نے تہیں انھا کیا ہے

اس کامفہوم بھی سمجھ لیے نا رات کے شہر بیں وعاکیا ہے

سب نے غالت صدی ہیں دیکھاہ جشن کیا ،حبشن کی عطا کیا ہے

شوق صاحب بتابینه سب کو شاعری سے تمہیں ملا کب ہے ۲۷ ب تر تر محصیں اب کھولو بابا! دیکھو کرنسی ، بولو بابا!

جب رہے بات نہیں کر سکتے ذل سے دل کو ططولو بابا!

من بین هم که کو با<u>لته</u> کبون رود رو نا برو تو رولو بابا!

کبین کر مواسِٹ سے دل کی پریم کی مصری گھولو بایا!

چین نه پائے جھوٹا مبک میں بات نه مجموثی بولو بابا!

ساری رات تو جاگتے کائی تھوڑی دہر تو سولو بابا!

شوق زباں بر قابو رکھو بات کو پہلے تولو بابا



گفتگو کا عطر ہے جب بات بن جائے۔
نشاط آرزو کہلائے اور دنیا کو مہمائے
مسائل کنتے بیجی ہے ہیں
حل ہو بھی جانے ہیں
ادھر ایسا ہوا:
بہتے ہوئے آنسو تھے ، چہوں یہ جیسے تازگ آئی
طنا ہیں کھنے گئیں غم کے اندھی ہے میں کن جیسکی
سحری منز لیں سورج کو ہاتھوں میں لئے نکلیں
سحری منز لیں سورج کو ہاتھوں میں لئے نکلیں

## من المال من

ڪريه آپ کا ا پے نے جو ہمیں دی ہیں ومشیاں ، ننے مر<u>ط</u>لے ألجحنين ادرن راست يعرنيخ رال پي چھیک ہے وه جو بوتاب قسمت كالحقابوا آپ يا بي سريايي ہوتا دہی ہے جو تعتبدیر ہے اس نيخ سال بين س زمانشش کی میزان پر توناسه تتناكو بتقدير كو أور تدبيركو جست بوگی کسی ایک کی

## ياد جانان دراستيمال مجھ

دل کی تسکین ، آنکھوں کی ٹھنڈک جلتی تنهائیوں میں مہک گھر کے ایکن میں جو بی کی سیال ساری جاندنی \_\_\_ نمنٹر قیصن ، مغرب کی نوشبو جيسے قوس قزح م سماں ہيہ رنگ کتے ہی یا د ہرہے ہیں اک تری یا دکیا آربی ہے جب سے تم گھر نہیں ہو گھری دہلسی نرسونی بیٹری ہے كس كوش من صبح بهارال

غم کی بیاس مذبیجینے پائے غم کا سورج چڑھتا جائے ورد کی ا زهی برصتی جائے والاوالي خشك بربين روغي روغي كربيركمال آری اوی محدول کی رنگت مرحماني سي كليال رکی وکی می سانسپو نُجُعِ بِعُمْ سِيمِ رے بی نظرین دھونڈ ری این صب بارال كس كوش من خوابيده ب



تمنا کے گلتاں میں نئی کونیل جو نکلی ہے خدا رنگے ، جعلی لگتی ہے نرگ و بار لے اسٹے دُعادُل کا تو یہ موسم نہاں ہے

نقط احماس ره ره کر افق زارتخیل پر اعمرتا ہے بهاروں میں نشین حل گیا تو نئی کونب ل کا کیا ہوگا!

## يرواز

روات بیلی اول رہا ہے شاخ پر تول رہا ہے شاخ پر کاکا بول رہا ہے "جیون اک بیرواز رہے بابا" شہنی رہنی آو تا چل میں میں ہیں ہے میں اور تا چل خلا میں آو تا چل خلا میں آو تا چل حیون تو ہے انت سفر ہے جیون تو ہے انت سفر ہے

### اتعاقب

میرسے کیجیے یا دوں کا روسشن تاج محل اور سامنے گوٹے ہوئے آئینے کی کرچیاں دُور بہت دُور تک محو رقص ہیں مانی بہجانی پر جیسائیں دبیجی بھائی جھلملاہٹیں ، شنیدہ آواز ایسے نیں سوچا ہوں کرھر جاؤں ،کس کو ایناؤں

#### ملاقات

چاندنی رات میں خاموش سی رہ گزر بیر اچانک ---ان سے یوں ملاقات ہوئی

جیبے ---جنم جنم کے بھوٹے ساتھی مل گئے ہوں ویرانے بن بھول سے کھل گئے ہوں

#### قطعه

تمدّن کا زبال کا پاسبال ہے ملاہب کا یہ گنج شانگاں ہے رشی، بدھ، رام، کچھمی، کرشن، نواجہ مراہندوستال جنت نشاں ہے

#### قطعه

جونور بخش رات کو ہوں ماہتاب کی طرح ضیار نواز دن میں بھی ہوں آفتاب کی طرح

ييت رح زندگي بھي سيخ بيانِ زندگي بھي ہے

تہارے سامنے ہوں میں کھی کتاب کی طرح

#### قطعات

نور ہی نور ہے حبد مردیکیو جلوہ طور ہے حبد مردیکیو شوق روشن ہوئے ہیں چند نکات قوم مسرور ہے حبد مردیکیو

لوم مسرور ہے *ہ* (

برسمت حقیقت گی ضیاء دیکھ رہا ہوں کانٹوں پہ بھی بجولوں کی قبا دیکھ رہا ہوں برشخص کے چہدر سے بہ مسرت رقصاں سیان کو یوں حب لوہ نما دیکھ رہا ہوں

### قطعات

ہم ہیں مجبور اپنی فطرت سے تم ہو مجبور اپنی عادت سے بات البھی ہوئی صبحتی نہیں کام بنتے نہیں عداوت سے

دیکھئے بچولوں گؤکا نوٹ میں بسرکرتے ہیں اور انساں ہیں کہ آپس ہی بیں لا مرتے ہیں یہ ہوسس کارہیں توسیع بیندی کے شکار جنگ بھی کرتے ہیں اورصلے سے بھی ڈرتے ہیں

### مير فين

نے فیشن میں اُلھے جارہے ہیں سمتی حباری ہے زندگائی پرائ ریت کو اپنا رہے ہیں نے فیشن میں اُلھے جارہے ہیں نہ جانے اِس سے ہم کیا بارہے ہیں دلوں میں اُردو سنہ اس ترانی سنے فیشن میں اُلجھے جارہے ہیں سمٹنی حباری ہے زندگائی

(ترائيك)

### وتھوال ، وتھوال

مالات بین دھوال دھوا ن کس کس کا ہم رگلہ کہ یں ہرشخص غم کی داستا ں مالات بین دھوال دھوال احباسی زندگی کیساں کس کس سے ہم وفا محریں حالات بین دھوال دھوال کس کس کا ہم گِلہ کمریں

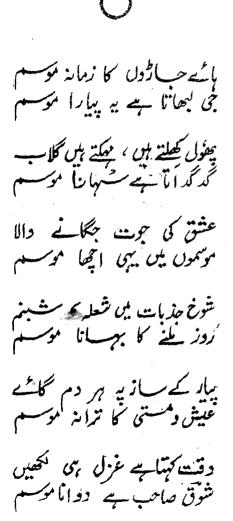

صبح کی سمت چلے ہیں یارو اب تو حالات نئے ہیں یارو

فن کی توقیہ یہ اِنزاؤ جناب پیمؤل ہر سکام کھلے ہیں یارو

عظمت غم یہ نہ حرف آئے کھی مسکراتے ہی رہے ہیں یادو

اک درا دل کی کہانی مشن او اس کے ابواب سنے ہیں یارو

اور کس کس سے نبھاؤ کے کھو! دوست دستن تو نگے ہیں بارو

اک درا بیار کے افسانے پر شوق بے دجہ جلے ہیں یارو عاشقی موجب سنزا بھی نہیں مرصلہ بہ مگر نیا بھی تہیں

بھے ہر بات بر وُعالیں تھیں آتنی باتیں ہیں اور دُعا جمی نہیں

آب سب نوگ جانتے ہیں اُسے وہ کوئی اور دوسرا بھی نہیں

اس سے ملنے ہوئے جھبکت ہوں یوں بلا امر نو فاصلہ بھی نہیں

شوق کا نام جب بیا ہم نے مدر میں میں میں میں اور کا کا کہ کہا نیا بھی نہیں

0

کھ لوگوں کو یہ دورج قسمت سے ملا ہے یوں گناہے مالات کی کیا فرب سزا ہے

اس راز کا ابلاغ درا کم به به بهواسه!! جآمی کاسخن آج نیاشعب بنا سع

اُس شخص کا اک نام ہوا کرتا تھا ہے۔ جو ابنے ہی حالات کے صحرا بیں کھڑا ہے

بے نام حب زیروں بیں ظفر موج بنے بیں کیا لوگ ہیں امنت بہ یہ کیا وقت بیرا ہے

آسی ایم به وه گرد جمی سے !! چهره به هر اک شخص کے اک چره نگاہے

کل شوق سے اپنی بھی طاقات ہوئی تھی! تنظموں میں نئی فکرسے الہجہ تھی حبداہے

## إبلاغ

حواب کے ب جب كروط ملكم لوگ سوحاتے ہیں

تينداتي ښي

بالقرم انوں سے الجد جا یہ مکن سے مگر۔

ایسی ہی اک کیفی**ت ک**ا نام ہے ۔ ذہن کی الجھن ، فراست کا

### شے ماحول میں

نئے رہنتے ، نئے بنائوں ، نیا گھر اور نئے مالات سے بھر سابقہ ہے یہی کچھ اب سے پہلے بھی ہوا ہے

ازل سے تا ابد ہوتا رہے گا: ذرا ماحول سے رہشتہ بنانے میں خرد اُلجھ

تو اُ کھی رفتہ رفتہ خورسگی مائے گ \* تم عمکیں مذہونا بہار آئے گی فینے سے رائیں کے

بہار آئے گا تینے سکرائیں کے تمنا کے دریچے کھول دو تازہ ہوا آئے

ماره اور است نیم ماحول بین ارمهاس کا شعله تو روسشن بو

### فكرو فن

دطرنین اصاس ، فکر وفن کے جگنو ارزؤں کے سوبرسے ،غم کے افسانے سانس لیتے نیم روشن اور بچھے جہرے مرد جذبات میری شاعری ، میرا آثاثہ ہیں .

میری مشاغری ، میرا آثاثه بین : جنهیں ماحول کی اُلجھوں سے میلجھا تا ہوں

خون دل جلاکر مصلحت کے اس سراب اسا جزیرے میں محلکت کے اندھیری رات میں مشیع یقیں لے کر

مسخن کے جاند چیکا تا ہوں فن کے گیت گا کا ہوں

## ياد كاجمونكا

کھویا کھویا گھوم رہا تھا مبانی بہوانی سی آواز بلار بن تھی اپنی جانب قرم قدم آوازی جانب قدم قدم آوازی جانب بڑھتا دہا یں لیکن نہیں تھا: کوئی نہیں تھا: مشائد ۔۔۔ آسس کی یاد کا جھوٹکا رقصاں تھا

جاندني رات تھي

خب میں بارک میں



بہاسی دھرتی حوس چی ہے سارا یا نی پھر بھی یہ پیاسی مگتی ہے: دِیش نہ گھونو ، کچھ تو بولو کے دھرتی پر بسنے والو! قریہ قریہ ، شہروں شہروں کیسی یا ہا)

قریہ قریبہ ، شہوں شہروں کیسی ہا ہا کا رمجی ہے اس دھرتی پر بسنے والے ' اس دھرتی پر بسنے والے '

گورہے اُکا لیے، بھو کے بہیاسے محنت کمن ، مزدور اکسان سوند ریاں شمال یا لیان وقت

رکشے والے ، شھیلے والے اور دفتر کے بالو لوگ سب بھو کے ہیں ، سب پیاسے ہیں اے جل داما ، اے ان داما

يِانْ ، يِانْ ، يِانْ

# الك الكطاكاناتك

زندن گر ایک ناطک ہے تھر آؤ میں نا

پھر او اپنا اپنا اور اور ایک دوجے سے قبدا ہوجایش

## جَب صبح كا أنجل وصلك

لفطول سيمفيوم نكالو معنیٰ کے اُسٹِ منہ فانے م المح المح الله مي کيول ريو ۽ تخليق كي أنجهن پهلوميلو گرم سنحن بو نغمر گویجے: یا بھرکوئی شوری انتھے دهوكن جاسك يھۇل كھليں اكلماں مسكاييں یرسپ انب بی ممکن ہے م صبح كا أنجل <del>طبطك</del>

#### سوال

دل کے پنجرے یں قید اگر بنجی کھویا کھویا ، اداس ، ترولیدہ مجهس اكثر سوال كرتاب، تم مرے روست ہو تو بتلارم ا کے حالات مبجد کیوں ہیں ہ زندگئ تېمىت وقاكيوں ئىر ب دؤر تكسس وتفوال وتفوال كياسه إ يكن بهي قسيدي بنول التم بني قنيدي بهو « کیا امیری ہے کیا رہائی کے " كوئي مجله سع سوال ترتاب

صبح کا آفتاب باتقوں میں زندگی کی کتاب باتقوں میں

کھ لکسے رہیں ہیں نیم روسٹن سی وہ حقیقت کہ خواب ہاتھوں میں

ہائے کیسا زمانہ آیا ہے! شیخ صاحب! شراب ہاتھوں میں

کاش ہم اس سے باخب رہوتے سب عذاب و تواب ہاتھوں بیں

آج کی سٹ عری کی ریکھا بیں دیکھنے تو جناب ہا تقوں بیں

ویسے چروں پہ ہے تھکن موتمن روشنی کا حساب ہا تھوں بیں

کوئی بنلائے کو اُس برم بین کمیا کب بنہ ہوا آپ کہتے ہیں نو بھر تھیک سے ولیا نہوا

نیمربین گزری که الزام نه آیا هم پیر وه بواک و اقعدمشهور تنگ

ت روصحرا بین جوہد ربط میں جاتے ہیں ایک خود یہ مجروسہ نہ ہوا

دھوپ ہی دھوپ جدھر جائے منزل منزل شوق ہی راہ بیں محل کوئی سایہ نہ ہوا



جب ترا انتظار ہم نے کیا زندگ کو سنسار ہم نے کیا اک درا سنہ دل مہک جائے تم یہ سب کچھ زنشار ہم نے کیا انگیاں ہر طرف سے ہم یہ آھیں جب جنوں احسیار ہم نے کیا جب جنوں احسیار ہم نے کیا

فن کی خاطر نیا ابو دے کر فکر کو شعب الدہم نے کیا

شوق بنس بس کے برمطیبت پر سے کیا سے کیا

یادی شیدی امرت رسس بھومے جنسے نفس نفسس

دل کی دُنسا پاسی ہے اہرِ تمت کمل کے برس

اہرِ من کل کے بر ن غنچہ غنچہ کھسل اکھا فصل سے ابھی اب کے برس

فصل ہے اچھی اب کے برس ونیامیں اب بیسار کہاں ، ہرجانب ہیں اہلِ ہوسس

دہ بھی ہیں مجبور وہاں!! تم بھی منٹونق بہاں ہے بس

## فن کی توشیو

ہونٹ بخھوں اور کا بوں لأفتحيبن لتحقول أورمطا دول برسب مجد سے ہو پڑسکے گا جهره جهره تكفته رسنا مبرافن تبريات بخصيت جب تمعی بیقول حلاککسٹن میں یں نے ایساکچھ سویا ہے مجراصم احبیضی بهاران منجل انجل حشن غز الان بهونیطی ، آنکھیں اور گیبو ، جہرہ غ الين، دوسه، كيت نغمه ارتك وهذك يبتكحصط ينتكفط اكبارى كياري تمحنت اور محبت نوستنبو اب ميں اينا فن لڪٽول ڪا

المحمد ال

کھڑکیاں کھول دو 'آنے دو ہوا کرنے کی گھٹن ذہن کوجسم سے تنہا کرکے جنس کے دشت ہیں جھلسائے گ مرغ بسمل کی طرح روح ترط پ جائے گ

در و بام چیب سستانا ، خانوسش تنهائ کرب، بیمجینی ، بیه قراری ادر الجحن کما بیں بکوری بھری

کما ہیں بکھری تبھری آئیٹوں پرگر د سلوٹیں بستر پ کیڑے میلے میلے کئی کروٹ قرار اسٹے

لرليست كا أكلون روزي کي قلّت جال بھیائے۔ نئ نئ می بیسٹ ادیاں یادو جاول بالسندم منبل برسشتكر صابن وكبيرا يملانيا The for the sel وتديد كم العرن Marie Com يد ميديد اور ميورد ير ميديلاشيم آري مائة سوراكب بهوكا

## للمنطول كاالميه

مانی بوجی دیمی بھائی! وہ تیری متوالی آ بھیں جھیل سے گہری کا لی آ بھیں قطرہ قطرہ ، روسشن روسشن کیل کِل کُرال ایمی آ بھیں قدم قدم اور رسستے رستے تہذیبوں کی را بوں ہیں سایہ سایہ ساتھ دہی ہیں اب کیوں ہیں انجان سی آ بھیں اب کیوں ہیں انجان سی آ بھیں

اب کیوں ہیں انجان سی انکی مل جائے تو پوچھوں اس سے وہ نظریں ملی ہیں ایسے

ره تعتری می دید. جیسے مجھے پہلیان بنہ یا بیش دیکھ کے بھی انجان سی رہنا

صن بعيرت كا أضارة باليميسير . . . . . . . . إ

#### رات

مراک و لہن کی صورت نئی فویلی اورسیجیلی سمریمے معولہ سنگھار بھرکے مانگ سستاروں سے چلی ہوچیسے بیا کے دوار

بیلی ہوجیہ پیا کے دوار منزل منزل بلتی جائے ملک تعمک اتزائے پی پگ چلتے چلتے جب وہ صبح کے دروازے پر آئے پیا سے مل کر بل بل جائے روپ انوپ دکھائے



حقیقت جب مسلّم ہو اُسے تسلیم کر لینا حقیقت سے جو استحمیں موتد لینے ہیں اُجالا کیاسجم باتے ؟ مگرتم نے بالا خرسیح کو سیح جانا اِسے سب یاد دکھیں گے کے مذا ، کدورت دُورکرنا آگی کا حصر لد بنتا

ا ہی ہا و صف کہ بہا بہاروں کے نئے سیلنے محبت کے صبیں آ بیلی نئی راہیں ، نیلے جا دیے

ا کہ اور اللہ وگل میں ننتے وعدے ، ننتے ہمال یہ وہ دسنتے ہیں جن پر المین عالم کا سورا ہے

و اندسيرا لا كمد روشن بو أقالا بهر أقالا سعيد

الأراعات

فطره أ

### تی راه

زمانے کے غم ، زندگان کی باتیں معلمه ، ألجمنين أورد اور اضطراب رمرانی، حکایات، فریاد، ناکے میمی تل دو تل ی بونهی سی متر ت تمنأ المسسراب اليي تحوق تمت لي یں باب بن آج کی زندگی کے توييرانسي تقديريه نازميون بو كونئ دوسشنى اكون حركت کوئ یات ہو نندگی میمرنئ راه پرجل پڑے

آب کو پہلے مبہل جسس سے محبت ہوگی بال اسی شخص سے پھراور بھی نفرت ہوگی

البی حالت بین مناسب بنین اظهار خلوص تخفیک سے جا بیٹے کل اپنی صرورت بھوگ

کتنی بالوں کو بھے۔ لا یاد رکھوگے چوڑو دشمنی تو نہیں بلکی سی کدورت ہوگ

انتظار اور که ماحول بدل جانے دوا آپ سے من چلے وگول کی قیادت ہوگ

شعر بھی کھیے وزیروں سے بھی ملتے رہیے دیجھتے دیجھتے پھر آپ کی شہرت ہوگ

اب دہاں جانے سے کیوں منع کریں شوق تہیں آپ کہتے ہیں تو بھر آپ کی عزّت ہوگی



يرست رست يعول كليه بن قدم قدم احماس وفا تقت

ساری دُنب گھر آنگن متی! اس سے بل کر ایوں لگیا تقب

دریا دریا ، دریا ، رجمت رجمت دریا تھا

وه ساعت بهی کنیا ساعت هی قطره جب طوفال بنا تفیا

شوق جنون عشق سلامت صحرا بين تجمى بجول بعلاعف

ماحب ہضندار ہیں ہم ہوگ دوششی کا فشار ہیں ہم ہوگ

ہر زمانے نے ہم کو دیکھا ہے گو مرسفاہ وال ہیں ہم لوگ

رات ہم سے بیناہ مانگےہے صبح کا اعسنبار ہیں ہم لوگ

آدمتین کوب سشرف بم سے مشن برور دگار ہیں ہم لوگ

کے کلا ہی رہے سلامت باد زی جینم، ذی وفار ہیں ہم لوگ

شوق ہم سے شعور فکر و نظیر آرزد سے بہار ہیں ہم لوگ

داقب ده جو موا تهاحبس دم بن أسع محور ربا تعاجب دم دم دم دن ا

ہاں آس موز معنے بیٹے ہوں جناب آب نے یاد کیا تف اجس دم

رات بعرشهر میں بھرتا ہی رہا گھر کا رسند نذمِلا تھا نجسس دم

روتنی سی بچھے محسوس ہوئی اب کو دیکھ رہا تھا جس دم

تھستارے سرمڑ گال روشن بس نے مکتوب محقا تھاجس دم

اب تو دفتر کی تھکن ہے، میں ہوں شوق احساس بنا تھا جسس دم

## عرول کے نام

میمراندهیرے به آجالول نے کمندیں ڈالیس ضع ناقابل تسخیر ہواکرتی ہے رحم تری عظرت ، تری شوکت یة چا منی زادوں کی پُرِ نورشیجاعت کوس

# فنح وظفرافرول

(حضرت عظی کے جذبہ شہادت عظی کے نام)

*غدا کی عظمتیں افز وں ، خدا کی رحمتیں افز و*ں محرمصطفے کی بے نہایت روشنی افروں حسين ابن على فاك مذبة مشوق مشبهادت كربلا كالمعركم أورحق سشناسي كأثمر أفزول مسيني فلسفدان فكركا برك وستبيح أفزول مقابل ظلم کے فتح وظفر افزوں ضدا کی رحمتیں افسادوں غِم آیام ہیں صبیح یقتی جو نام ہے افزول خدائی مملکت میں آگئی کا سلسلہ افزول



وبى براب بعظيم والحل من براب منظيم والحل من من بين ب من من برائي به قائم من من برائي به قائم وبي ب منا برائي برائي المن برائي برائي

م میں کا ات اِد کر دہے ہیں میکنة جبرے ليكس ايلےكەماه وانجم چيك دلول میں ایمان کے خز النے لِنُول یہ رجما نیت <u>کے نغ</u>ے

تامء فابنت كالمنظ

تمام وكمرونطب معطّ برماه رمضان كا الربي مدیت و قرآن کا تمرہ

ہری بھری شاخ بٹاخ موتن

ہارے ایمان کاشحبہ ہے

# عيْروت رَان

اور می کی حمایت نین قربان مجی بوجانا اسعبدكا ماصل سے: التركم بندون كاجينا ببوكه مرنابهو النَّذِي نُوسَتْ وَدِي " انسان كالمسلك ہو موممن کا وطیره ہو : اولاد کی کیا و تعب ، زر مال کی کمایستی ا الندك وسنت بين قربان جوكرتاسي درمات دمیا گاہیے النڈکی رستی نمومضبوط ہو تحصامو گے! ر امنی بر رضا ہوگئے! دنیا ہو کہ عقبی ہو ، معبوب فدا ہوگے اس عبد کا آتنا ہی مفہوم ہے لے لوگو! ا

راضی به رضا ربرنا

### UCO

افلأل عناك وبإد كيمنظري ولكشي ا قبال ارتعت في منازل كي زندگي اقال ، ظلمتول يس شعورنظ ركى رُو ي أب ن وصلول كه الم و ندكي كي ضكو اقبال حق سشناس وحقيقت ثناس ب تهزيب فكروفن مين خردكي المكس سيع اقبآل، فلسفى بھى بىيىر، شاءر بھى ، شنحف جھى رنگول کا استزاج مجی، چره مجی عکس مجی اقيال احتن الله وكل كه مهكسد كا عام ميخانه الست سدليريز بجيب حبم اقال حبى كم فكرى قامست بلدب دانش کی اس مدی سبت ارجد بع

#### وبأتماكاندي

وه البيا أبرتجفا صحرا میں رکنج رکنج گلاب وہ الیبا ذہن کہ دانشن بھی سے زیگوں تھیرے اصول السيم كم دنها مثال دہتی ہے شب المرمين سِتاروں كى جگمگاتى براءت ننا کے دشت میں ، نفرت کے خار زاروں میں سحری یاب، محبت کی روشنی کا نزول وه كون تھا : وه قرت نه خصال انسان تھا

#### وحن

بر بانونے کہا تھا: ملكول ملكول سخرتيت اليسي بهز برست بری کو اس کی زندگی کا چھل کے کو ن کم تر مذہبواور برتری کے بیول ممکس ميداغ آرزوي لو رطع كشياكا دييك ميرعالم ناب بن كرم كمات ماندني رفصال يبو د نوالی کا منظر ہو مرے بیندوستان کا برسقدر ہو خیشی کا راج گھر گھر ہو وطن والوابب أفح

تم نے بایو کا دحین کتا کیا ہورا

#### نهرد

وه البها تھا رہیسہ بجسير كام سيع ببارتضا توارام جس نے لئے زندگی بھے۔ رحمہام وہ یے مثل رہیب محبت كاليسكر وفالأستنا وه بعمارت رتن ۔۔۔۔۔۔ یاں مساوات ' امن اور ترقی سامیب کر وہم ہیں بنیں ہے مر باد اس ی رہادے ولوں ہیں

رسطى سدا جاودان، مهسرمان

# ١٥- السف كاست

نشاط آرزؤ کا دن بہار آثار کموں میں جو یاد آئے خودی مہلے، تمنّا رقص فرما ہو دہ جذبے حربیت کے ، جائتی کرنوں کا موسم قریم قریم حبشن دلداری فلم سے تا قدم صحی جمین مہلے وفا کے جگرگاتے رابطے، شم فروزاں ہیں عزیزہ ، بہم آزادی جمہور اونجا ہو وطن میں ہرطر ف افلاص کی خوست و فروزاں ہو یہی باید کا سندلیب، یہی نہرد کی ، جے پر کاشس کی بانی جہاں فانی ، وطن بافی

#### رواداري كاستصب

كحلوني توطيني ببواور كليون كومسلة بهو وراتے ہو گل بوں کو يركهبل اجها بنين تم بازاء إ غور كرلوم ميم دوباره غور كرلو تنبسم زندكى كاغبرمعموك إثاثذبي د**نون کو فتح کرلو، زن**دگی کا راز پاجاؤ فتكفنة كالمرال منزل كاجانب سي كوليے جاؤ روا داری فقیرون کاجلن سے جس سے شاہی ڈگگاتی ہے ير وه منصب ہے جس کے فرق پرسب سے طری جہوریت کا تاج روشن۔ ہمارا مامن ومسلک بہاروں کا یہ ہم نگن سے

## بنس شمعول کی استارت

آرزؤں کے دریجوں سے سے جھرک انکی ہے روسشنی زادون سے احوالِ وطن پار جھی ہے صبح کی راه پر اک قسافل و نکل سندل حسن شب پر سشگوف میک کارخساؤں ہیں شہوں کا سنبھل کر حبیانا نئ تاریخ پر نشبہ دن کا ابو کھا سبینا

مکتبوں بیں نی تنویر نظر آتی ہے اکسے نیئے پیندی تصویر نظر آتی ہے

دل کی آواز کو نفت رہر سے نے جا وً آرزؤں کے درو ہام سسجاتے جا وُ

بیس شمعول کی تمازت کو اشارت سمحو شوق راسس عهد کو صحول کی بشارت سمجھو

د بوالی کا ساریں مار

دىپ جلاؤ دبوانی کے دبیے جلاؤ يبار محبت، محمِفٌ في حاره ہم سب کا ہو ایک ہی تغر رکیتی بیتی از مگن از ملک جگهگ جگهگ بعوا جبارا رسيعه نزكون عم كا مادا دبوالی کے دیا جلاؤ لم شنا ڈن کے کیت سٹاڈ رنگوں کی نقدلیں کو سمجھو رنگوں کی تو فیر کو جانو دىپ ملاۇ دىپ ملاۇ بىندۇ رىنسلىر ، سىچە عىيانى

بھارت کے رسنے والوں نے تھے کہ ایوا ہے کیے مي نتي سوغات لير أني فيمكر دبوالي كابيشتدنس دھرتی ماگے ، جنتا ماگے

روی کاب

(مولانا حضرت عبدالماهد دريابا دي على عظيم شخصيت كي مناب ي)

اك السي تنحصيت بم سع بحص طركر روشنی کا، علم کا، اخلاص کا جا دہ بنی ہے ت رافت ، فکرلونن ، نهزمیب و دانش رواداری ، محیت ، حق سشناسی بيسب اس شخصت فكرو فن كا الساور شابل جنویں آگے بڑھا الہد، جنویں تابیدہ رکھنا سے توليه يوگو! . فلم کو ا گھی کی روٹ نائی میں طوبو کر حرف مق الكف خدا نوہی کی دولت، دین ورڈنیا کا قب الرہے وفا کے بھول مہمکا ڈ خرد کو آگری نخشو تومکن ہے وہ شخصیت ہواب ہم میں نہیں ہے روح کواس کی ت رار اسمے

خرابے میں بہار آئے

ایک نغمه که گونجنایی رما (بيادطالت رزاقي مروم) زخم خورده ، أداسس اور ملوُل روسنشني مجتبع زندگا فن تھ شخصیت کا خمیر صب رو رضا فکر جلید افق افق مهاب ایک نغمر کر گو سخت بی رہا! ب سی آخرش وی نغید دنعتاً بجُهُ كب أجب لي مِن ركن كالمقصدة نناك منزل كيا كحسمجوين إذهب رنبين أتأ مغضرت فداونداإ

## باد زور

(داکر زورگ ۱ ویں بسی کے موقع پر)

ا مالے کی اسی ستی ، اسی ار دو کے ایوال میں رسالول میں برکم الول میں انوا در شاہ کا رول میں أسيهم في كيواس إندار دلداري سے ديكھاتم كتجعى نحصته ببوتم افساين عهدتمنا كو کیمبی تاریخ فہروماہ رقم کر کتے کیمی نقدو نظریں منہرک : تحقیق دمی بیں کھی غلطال دکن کے ذرّہ ذرّہ سے محبّت مے نہابیت تھی : الحقول توكما الكفول عاجز قلمء زور ببال كمكم حجرابنی ذات بین علم وا دیا کافئوفشاں پرجم أسع ال عدد كل تحول أيسے اك بدرسر تخفول السيح تنجبينه كؤبر لكحول بحسسن عطا لنحتول آسے ہم نے کچھ اس انداز دلدادی سے دیکھا سے ، دلستان دکن کا ده معلم، عکم و دانش کا خوبینه تھا وفاک سسر زمیں ہیر کو ہور ایسا نگیب رتھا غ**زال شهرغرل** رجان نشار اختری باد میں )

نئ غزل کی وه آواز کتنی روشن تھی وه لہجہ کتنا جوال ، تازه کار لگنا تھا غزل بیں مجھلے بہر کی تطافتوں کا شہار حین ایسا د صنک رنگ بانکین کھیئے وفاسے رشت بہاراں بکھنے جمن کھیئے متارہ ایسا ہوت تا اُفق جب بی روشن غزال شہر غزل رم رہا ہے آنکھوں بیں مُرا کچھ ایسا ہوا نم رہا ہے آنکھوں بیں



او تحی سیحی میگذندی ہیہ ل كفاتق الهستراق سطً هر مراه هر رستے، تنگ، کشا نگلے، محفاظی ، محل دو محلے ، دلکش منظر ، رنگ برنگے موں کی مرکار ، بدن بنت نبیشن روز نیے م انب کچھ میجوس کے چھسیسر : نار*یک گھ*وں میں لى، شقًّا فُ معظَّرَ دوشيزا بين اور ذرا طبصلوال كا فاموستی ، ستانا ، مرگ<u>ھ ط</u> جيون جيسے ايك جتا ہو



یہ مؤسم جب کی انا ہے وہ اولا کے بین وفا کے بھول مرجھائے سے لیکتے ہیں مولا کے بھول مرجھائے سے لیکتے ہیں مسلونی میں سلونی حدیدان ہوئی لیکتی ہیں ہرکوئی تھا ما ندہ ، ہوا کے والسطے حمیدان جھاستی رات ، لؤکما خوف بین تمازت والکت کروا کے بیا ہرکوئے ہیں ہرکوئے ہیں روشن ۔ بیم زندگی کہتے ہیں ہرکوئے ہیں روشن ۔ بیم مرکوئے کی بھیا کی مرمکے کی بھیا ہیں روشن ۔ بیم موسلے کی بھیا ہیں روشن ۔ بیم موسلے کی بھیا ہیں موسلے کی بھیا ہیں موسلے کی بھیا ہیں روشن ۔ بیم موسلے کی بھیا ہیں ہمائے کی بھیا ہیں موسلے کی بھیا ہیں موسلے کی بھیا ہیں ہمائے کی بھیا ہے موسلے کی بھیا ہے ہمائے کی بھیا ہیں ہمائے کی بھیا ہے کہتے ہمائے کی بھیا ہے کہتے ہیں ہمائے کی بھیا ہے کہتے ہیں ہمائے کی بھیا ہے کہتے ہیں ہمائے کی بھیا ہمائے کی بھیا ہے کہتے ہیں ہمائے کی بھیا ہے کہتے ہیں ہمائے کی بھیا ہے کہتے ہیں ہمائے کی بھیا ہے کہتے ہمائے کی بھیا ہمائے کی بھیا ہمائے کی بھیا ہے کہتے ہمائے کی بھیا ہے کہتے ہمائے کی بھیا ہمائے کی بھیا ہے کہتے ہمائے کی بھیا ہے کہتے ہمائے کی بھیا ہے کہتے ہمائے کی بھیا ہمائے کی بھیا ہمائے کی بھیا ہے کہتے ہمائے کی بھیا ہمائے کی بھی ہمائے کی بھیا ہمائے کی بھی ہمائے



تهارے قرب کی خوشبو ضالول کے ور کول سے دیے قدموں سے آآکہ میر بے سوئے اوائے احساس کو بنت بنت جگاتی ہے: طاقاتین، مداراتین، وه باتین وہ جوال ماہیں \_\_ ہوت ہی خوبصورت مادیتے رہ رہ کے بادائے رہے شب بھر گر ایسے میں نم آجاؤ نو تنہائ کا مصحب را مہک جائے

عيد أو كام (اپنے لڑکے انٹرف کے لئے) آج کا جام اس ننھے <u>تعینے کے</u> نام بوسسرشام گھر کے آنگن بیں بچھر اِس طرح سے کھلا مہک سے فضاعطر رنگ اورشام روشن ستناره بنی سات رنگول کی قوس قزح ملسے روشن ہوئی ك غدا! التحاسم يبي : به غنی سسرافرانه بو سدانسی آمارید، شاد و آباد بو تصاوم

نظرما ببتاتى أتو فكامست من وه لره کی جسے روز میں دیکھا ہوں راہ دفتر کو جاتے ہوئے مصروف ہوتا ہوں یوں کام ہیں کر جیسے وہ نوسٹبو میرسے سم کا ایک حصّہ أروز سے كنگنانے سكا بون خیالوں میں اس کو بسانے لگا ہول تكا بول بن اس كو جھيانے نگا بول وه كل حيب أسى دبكندرير سطى كى توليه جيول گا اس سع كرنتم اليبى نظرول سع كيول ديجيتى ہو؟

## لقين سے گال تك

ول کے نزدیک آنکھوں میں خوابوں کی صورت کوئی ساتھ چلتا ہے سایہ ہذرنگ اور چکے سے کہتا ہے تم خود غرض ہو:

م در طرق از برای در این جمانتو شولو میخص دور یک میں یقیں ہی یقیں ہوں

رود بات یا سیال منگر دو سرا ہوں وہ" تم" تو نہیں ہو

 $\bigcirc$ اکھی گئ غسزل توسنن بولنے لگا لہجہ ہماری فکر کا رسس گھولنے لگا جلتی ہونی حیات کے تیور کو دیکھ کر فن کار کا خیال بھی بیّر تولینے لگا جب بھی نشارط عنسم سے ہوا اپنا سامنا کیکھوں یہ قطرہ قطرہ اکم رولنے لگا اکشخص ہے حریف مگر نام کیا تھیں تحربی کے بدن میں کوئی بولنے لگا رُّبت کی وادبوں میں میکنے کئے بخوم احساس خلوتوں کی گرہ محولے لگا نوسم بدل کی که جنون کام آگیا مون نن بهار بن دل دولنه لگا

O

جازن رات کالمنظر دیکیس ایک تصویر برابر دیکیس

ز ندگی کتنی حسّیں انگی ہے آپ زینے سے اُنز کر دیکھیں

کتنے احباب وہاں روستن ہیں مبکدہ بیاس ہے میل کر دیجھیں

جاند آنگی میں اُتر آیا ہے آپ کہتے ہیں تو بستر دیکھیں

لوگ تاریک گھرول سے ٹکلیں ادر تھے۔۔ راپنا مقدر دیکھیں

خزال کا خوف کچھ کم ہوگیا ہے نئ کونٹ ل یہ جب عنچہ رکھلا ہے

انگے عُلُوکر تو مُرک کر سوجت ہے کہ جیسے رہانتہ بالکل نیا ہے

ہرا مانی سے کیا ملت اسے لوگو! خطا کے شہر یں سب کچھ رواہے

کئی موسم بہال آئے گئے بھی مگر اکسشخصستال بناہے

فَنَا کے دشت میں کیا جانے کبسے کوئ سایہ میرے پیچے حبلا ہے

کوئی جاگے کہ سوئے کون دیکھے سمئے تو شوق بھے گا جارہا ہے

اور گفتے دل بول ہی تنہا رہی اب یہ سوچا ہے کہ اُس سے مل ہی لیں

نیرگی لکھتے رہے ہم عمر بھر پاندنی کا لفظ اب کیسے انھیں

دُور اور نزدیک کی الجمن ملے زندگی کرنے کا فن جو سکھ لیس

اب تو کھانطے کھلا ہے جج کا کتنی روستن ہوگئی ہیں محف ہیں

شوق صاحب شاعری میں است یاط شہر میں بھیلی ہوئی ہیں سازست بیں رُلف کھولے ہوئے تم ہام پر آیا مذکرو حصن کا اپنے سرِشام تماث مذکرو

پھر ملاقات کی طبرے تو بتا دیں سب کچھ وہ جو اک بات ہے اُس بات کا چرجا مذکرد

فضل گُلُ آئی ہے فہکس گے نمنا کے گاب آرزو کی کسی طہنی کو علیجے رہ مذکرو

منفقی شرط اگر سے توسیخی بادر کھو تم کسی شخص کوئی بات یہ لوکا ند محرو

عشق فیت بی بی می شق درا قعط طلع او فن کی تقدیس به حرف آنمی کا ایسانه کرد

مرا نہیں ہے سکر دیسے سرگیا ہے وہ خود اپنی ذات کے اندا اُ ترگیا ہے وہ

جمن جمین اُسے ڈھوٹڈا کئے کہیں نہ ملا بہار بن کے اُٹھا تھا کدھر گیا ہے وہ

بہت دِنول سے وہ آیا، ملا مذ خط انکھا مد مد انکھا مد مد مانے کیسا ہے ہوں جو بسر گیا ہے دہ

عیب شخص ہے ہنتا ہے اور مد رونا ہے وہ جو نام لے کے پہادا تو در گیا ہے وہ

أسے قو كب كے بين اپنا جكا بول اليون اگرچه أن محد بجيا تر مرز مراب وه

اب کے غزل فروغ شب و روز کاہے نام ہاتھوں میں زندگی کے پھلکنے لگاہے جام

باریک رہستون پر حبلائے گئے جبراغ بول بھی لیا ہے ہم نے اندھیروں سے انتقام

اور زندگی مربین کی صورت تھی کل تلک اب دیکھیے فعور بہارال سے سٹا د کام

وہ کیفیت کر جس کا کوئی نام ہی نہیں چیکے سے لے لیا تھا کسی نے انتہارا نام

جب ذر کر آن کے عارض ولب کا چلاہے شوق مہتاب صوفشاں ہے ستارہ بکف ہے شام

رات باقی سے ابھی کروسے بدل غواب کی بے کیف دادی سے نکل

راه میں ترکمت انہیں ست بواترا جانب منزل یوننی برطفنا ہی جل

آج ہی کرلے جو کرنا ہے تھے کیا بھروسہ زندگی ہوگی بھی نمل

زندگی کی ربگزر فیرخسار بیم کرنے والے عورین کھا کرسنبھل

ہر کوئی ممکن ہے ، نامکن نہیں شوق سٹ عربے ، ارادوں بیں آئل



گل بدامال سے ہمارا موسم ارزؤں کا حبزیرہ موسم

اک نیا نام تھاہے ہم نے ظامتوں میں ہے سویر ا

باب در باب اُحبالا أفرول روشفیون کا صحیف موسم

نفہ کی حسد سے سوالگی ہے پہلے ایسا نہ تھا اپنا موسلم

نی کرنوں یہ ہمو سخدید اگر طنز فنسرا شے گا سالا موسس

كوئي غنچر مذ<u>بط</u>ے كلشن بين شوق أيسا بهو سشهانا موسم

آدى اب كہال آدى الى دنوں زندگى اب كہاں زندگى الى دنوں

وہ مروّت ، محبت کے دن کیا ہوئے سادگی وال و فول سادگی وال

روشنی کی ضرورت توہم سب کو ہے روشنی اب کہاں روسشنی اِن دنوں

یول بظاہر توسکتے ہیں اخلاص سے دوستی اب کہاں دوستی ٔ اِن دنوں

وقت اور مصلحت کے نقاضوں کے بیج دشمنی تعبی کہال دشمنی الیان دِنوں

وه نو اک عالم شوق ہے چار سو شاعری بھی کہاں شاعری اِن دنوں

زخموں کو بھول جاؤ کہ موسم شین ہے باتیں نئی سے ناڈ کہ موسم شین ہے

ساز طرب بی گیت جیرا ہے تو ہم داو! ہر عم او بھول جاؤ کہ موسم میں ہے تنخابہ حیات کو صیب بیں گھول دو مہکو، سبو اٹھاؤ کہ موسم مین ہے

رُت بھیگنے جلی ہے، فضا نغمہ بارہے کچھ تم بھی گنگناؤ کہ مؤسم شین ہے

اردو زبان ہے ایک دبستان کھیلا ہوا مومن غزل سناؤ کہ موسم سین ہے

ہم نے سب سے یہ کہا ہے ہوگو آرزو حصرن ادا ہیے ہوگو! کوئی رخجور مذ رسطے باشے صرف اتنی ہی دُ عاہیے کوگوا ہوسکے تو اُسے انباد کرد کیا حسین شہر کیا ہے لوگوا ر سزاہے نہ جزاہے کوئی کیسی تہذیب و فاسے کوگو!

شوق صاحب کی غسن ل کا املاز عصرِ حاضر کی نوا ہے کو گو!



 $\bigcirc$ 

دن کچھ اِس طرح بسراب کے ہوا رائ انسانہ مسئائے جیسے

دشتِ احساس که لرزال لرزال رقصِ مهتاب بین سامنے جیسے

پھر مہلنے لگا نوابوں کا گگن پھر کوئی یاد ستائے جیسے

اُن کی آ بھول بیں وفا کی خوشبو کوئی شخہ رہر جیبیا میں جیسے سے

اب کچھ ایساہے دکن میں اے شوق لوگ طفتہ بیں پرائے جیسے  $\bigcirc$ 

اس جھری بھیر میں تنہاسا کھرا ہوں کب سے راہ اک شوخ کی میں دیجورہا ہوں کب سے

اب کہیں زیست کے آثار نظیر آئے ہیں ایک جھتے ہونوں یہ صداقت کی دعا ہوں کی سے

میری اواز شنو ، مسیرا تنکم سنجھو! دور کے شہر بین صحوا کی صدا ہوں کبسے

باز آجاؤجف سے تو گلستال مہکے! بین تہارے ہی لئے حرف وفا ہوں کبسے

لاکھ مالات نے ما ہا کہ ہنٹ دے مجھ کو پھر میں مالات نے آگے ہی دہا ہوں کبسے

ملینے کس لحریجھا دے مجھے آ ندمی اک دن شوق کی بنم بیں جلت تورہا ہوں کبسے